# و الحالية المالية الما

مضراً ظم پاکستان حضرت علامه فی محمد شی احمد اُور سی رضوی

<sup>ناثر</sup> نورىمشنمالىگاۇں(انڈیا)

بفیض حضور مفتی اعظم علامه محمر مصطفی رضاخان قادری بر کاتی وحضور تاج الشریعه علیهماالرحمة والرضوان زیرسرپرستی: امین ملت حضرت دُ اکٹرسید محمد امین میاں قادری بر کاتی منظله العالی ، مار ہر ہ مطہر ہ

# ذاتی وعطائی کافرق

از: شمس المصنفين ،فقيه العصر،محدث عظيم ،مفسراعظم پاکستان حضرت علامه مفتی محرفیض احمد اُولیبی رضوی رحمته الله تعالی علیه

ناشر: نورى مشن ماليگاؤں مست ملنے كا پتا: مدينه كتاب گھر، اولڈ آگرہ روڈ ماليگاؤں ٣٢٣٢٠٣

# حرفے چند

عقا ئدکاعلم حاصل کرنافرض ہے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے جس طرح عقیدہ توحید کی درسی ضروری ہے اسی طرح عقیدہ رسالت کی اہمیت سے بھی انکارنہیں کیا جاسکتا۔ ذات وصفاتِ باری تعالیٰ سے متعلق عقا ئد کے ساتھ ساتھ بارگاہِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق وآ داب کا جاننا اور ما ننا ہر مسلمان کی مذہبی اور ایمانی ذمہ داری ہے: جس سے خفلت بر سے برگم راہی اور بد مذہبی کا قوی اندیشہ ہے۔ دو رِ حاضر میں اسلام مخالف خارجی اور داخلی سازشیں اور تحریک اسلامی عقا ئدگی ہے کہ لیے ہر طرح کے مرعوب کن ومتاثر کن کھوٹے پہنے مسلم آبادیوں میں اپنے کا زے لیے ہر گرم علی ہیں۔ ایسے پرفتن ماحول میں ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی اسلامی عقا ئدکو عام فہم اور مدل ومبر ہمن انداز میں پیش کیا جائے۔ تا کہ مزعومہ ''توحیدِ خالص'' (جواصل میں '' ابلیسی توحید'' ہے ) کے نام پر اہانتِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا پاک اور ایمان سوزتح کیوں کے مکر وفریب سے عوام مسلمین کے دین وایمان اور عقا ئدونظریات کی حفاظت ہو سکے۔ پیش نظر رسالہ کی اشاعت اسی غرض سے کی حاد ہی ہو سکے۔ پیش نظر رسالہ کی اشاعت اسی غرض سے کی حاد ہی ہو سکے۔ پیش نظر رسالہ کی اشاعت اسی غرض

حضرت مفتی محد فیض احمداُولیی علیه الرحمه'' ایک ذات انیک خدمات' کا نام ہے۔ آپ کی خدمات کا دائر ہ درس و تدریس تبلیغ وارشاد ، ردومناظرہ ، خطابت و قیادت سے لے کرتصنیف و تالیف تک وسیع ہے۔ آپ کے رشحات کلم سے سیکڑوں موضوعات پرتقریباً چار ہزار کتابیں وجود پذیر ہوئیں جن میں ڈھائی ہزار کے قریب شائع ہو چکی ہیں۔ تفسیر قرآن''روح البیان'' کا ترجمہ آپ کا شاہ کار ہے۔ رساله''ذاتی وعطائی کا فرق'' عقائد کے باب میں ایک عام فہم ، مدل اور توضیحاتی اوصاف کا حامل منفر دمقالہ ہے۔ جس میں عقائد اہلِ سنت کو قرآنی دلائل کی روشنی میں اصولی مباحث سے ثابت کیا گیا ہے۔ جو اہلِ انصاف کے لیے یقیناذ ربعہ ہدایت ثابت ہوگا۔ ہندستان میں پہلی مرتبہ شاعت کی سعادت'نوری مشن' مالیگا و کو حاصل ہور ہی ہے۔

تهدید و تشکو: رسالد کی اشاعت کے لیے www.faizahmedowaisi.com کے ذمہ داران بالخصوص محمد نعمان احمد اولیں نے علمی تعاوَن کیا ہے۔ یقینا ان کے علمی تعاوَن کے بغیر صحت کے ساتھ رسالہ کی اشاعت ناممکن تھی۔ اسی طرح شہزادہ و فیضِ ملت حضرت مفتی فیاض احمد اُولیی مدظلہ العالی کا بھی ہم شکریہ اداکر تے ہیں جنہوں نے اس رسالہ کی اشاعت کی خصرف اجازت دی بلکہ اشاعتی کا موں پر مسرت کا اظہار فرما یا اور دعاوَں سے نوازا۔ وسیم احمد رضوی

نورى مشن ماليگا وَل Cell:09923324281

# 

اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں ۔ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی۔ ہاں! وہ صفات وافعال جواللہ تعالیٰ نے انبیا واولیا کو عطافر مائے ہیں انہیں نہ ماننا یا نہیں شرک کے کھاتے میں ڈالنا کم راہی اور بے دینی ہے۔

فقیراس رسالہ میں چندنمو نے عرض کرتا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ وہ افعال وصفات جواللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بتائے ہیں وہی افعال وصفات اپنے بندوں کوعطافر مائے ہیں جس کا مطلب بیہوا کہ وہ افعال وصفات اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں اور جو بندوں کوعطافر مائے ہیں وہ اس کی عطاہے ،اس میں نہ کوئی اشکال ہے اور نہ اعتراض کیکن جب کوئی ضدیہ ٹل جائے تو اس کے سامنے ہر شئے اُلٹی نظر آتی ہے۔

مثلاً ابلیس ضدپرآ گیا توحضرت آ دم علیه انسلام کی عزت وعظمت اسے توحید کے خلاف نظر آئی کے طوقِ لعنت گلے میں ڈالنامنظور کیالیکن ضدنہ چھوڑی، کچھ یہی حال دورِ حاضرہ کے'' توحید یوں'' کا ہے۔

#### صفات ذاتى و عطائى كى مثالين :

قر آن مجید میں اکثر صفاتِ حسنہ صفاتِ الٰہی جورب کریم کے لیے بطور حقیقت صفت ہیں اللہ عز وجل کے دوستوں کے لیے ان کی عطا بطورِ صورت صفت ہے اس لیے ان صفات کو اللہ تعالیٰ مے مجبوبوں کے لیے تسلیم کرنے میں کوئی شرک فی الصفات نہیں ہے۔

# آباتِ قرآنی:

(١) إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَوَ ءُوْفُ رَّحِيمٌ ( ياره٢، سورة البقرة، آيت ١٣٣)

ترجمه: " بشك الله آدميول يربهت مهربان رحم والاسے-"

(٢) لَقَدْ جَآئَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْرْ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيْصْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ زَحِيْمٌ ( بِإره ١١، سورة التوب، آيت ١٢٨)

ترجمه: ''ب شکتمهارے پاس تشریف کائے تم میں سے وہ رسول جن پرتمهارا مشقت میں پڑنا گران ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پرکمال مہربان مہربان ''

نہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ حسنہ کریمہ رؤف اور رحیم بتائی گئی ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رؤف اور رحیم بتائی گئی ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بطور صورت صفت عطائی ہیں یعنی حقیقناً اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بطور صورت صفت عطائی ہیں یعنی حقیقناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رؤف اور رحیم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل مومنوں کورسول اللہ صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسلے سے ملتا ہے اور یہ شانِ رسالت وخلافت ہے۔ خدا سے جو پچھ ملتا ہے وہ درِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔

(١) اللهُ وَلِي اللَّذِينَ أَمَنُو ا (ياره ٣٠، سورة البقرة ، آيت ٢٥٧)

ترجمه: "الله والى بمسلمانون كاي"

(٢) اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا ( بِإِره ٢ ، سورة المائدة ، آيت ۵۵)

ترجمه: "تههار ب دوست نهیں مگر الله اور اس کا رسول اور ایمان والے-"

نوٹ: ''ولیٰ' مددگاراور کارساز کو کہتے ہیں لیتنی مدد کرنے والا اور کام بنانے والا۔ (القاموس وغیرہ)

پہلی آیت کریمہ میں بطورِ خلافت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلفا کو بھی مسلمانوں کا مددگار و کار ساز بتایا گیا ہے۔ کفارو مشرکین اولیا ہے کرام کوئٹر کا قرار دے کر مددگار و کارساز مانتے تھے جے کفروشرک قرار دیا گیا۔ گرمسلمان تکوین غوث، قطب، ابدال کو اولیاءاللہ قرار دے کر مددگار و کارساز مانتے ہیں جومطابق قرآنِ پاک ہے اور عین اسلام ہے اور یہ بات حق بھی ہے اس لیے کہ دنیوی و دین اُمورسب کے سب غیروں کی مدداور سبب سے چل رہے ہیں۔ انسان پیدائش سے لے کرم نے تک غیر کی مدد سے بھی کام چلاتار ہاتو ہید نہ شرک ہے نہ تو حید کے منافی۔ فیصلہ کن ارشا و بریا نی : اللہ تعالیٰ نے ارشا و فرمایا کہ:

فَلُوْشَاءَ لَهَد كُمُ أَجْمَعِينَ ( ياره ٨، سورة الانعام، آيت ١٣٩)

ترجمه: '' تووه چا هتا توتم سب کو ہدایت فر ما تا۔''

ابسوال بیے ہے کہ اس نے سب کوخود ہدایت کیوں نہ دی بلکہ ہدایت کے لیے انبیاعلیہم السلام کو بھیجا اور ان کے نائبین اولیا ہے کرام کواس کام پہ
لگا یا اور اپنے بندوں کوان کے اتباع کی تا کید فرمائی بلکہ جوائن سے منحرف ہواوہ جہنم میں گیا اگر چہوہ لاکھ بار اللہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت کا قرم بھر تارہا۔ اس
میں واضح ثبوت ہے کہ' پہلے بَن بندے کا بندہ پھر ملتی ہے سلطانی''؛ یہی ذاتی وعطائی کی دلیل ہے کہ انسان کو جو ہدایت نصیب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہی
نصیب ہوگی کیوں کہ ہدایت ذاتی اللہ تعالیٰ کی ہے اور جس بندہ خدا (نبی علیہ السلام یا ولی اللہ) یا کسی اور سے ہدایت نصیب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی عطاسے
نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کواس کی ہدایت کا سبب بنایا ہے۔

تنابت ہوا کہ ہدایت دینے والاحقیق اللہ تعالیٰ ہے پھر نیابتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور یفعل انبیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولیا ہے کرام سے صادر ہوا۔ بیکا فراگر کفر پر رہتے توجہنم میں جاتے توان کا کتنا نقصان تھا،مومن ہوکر جنتی بن گئے توان کو کتنا نقع ہوا۔ پیفصان سے بچنااور نفع حاصل کرنا حقیقتاً رب کریم کی طرف سے ہے اور نیابتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اور عملاً مومن کامل کی نگاہ شفقت سے حاصل ہوا۔ عزت اللہ کے لیے:

(١) فَإِنَّ الْعِزَّ قَلِلِّهِ جَمِيْعاً ( ياره ٥، سورة النساء، آيت ٩ سأ)

ترجمه: ""توعزت توسارى الله كے ليے ہے۔"

(٢) وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (ياره ٢٨، سورة المنافقون، آيت ٨)

ترجمه: ''اورعزت تواللّٰداوراس کے رسول اورمسلما نوں ہی کے لیے ہے۔''

عزت میں عظمت، شان وشوکت اور رعب و دَب دَبہ سب شامل ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں عزت ساری اللہ تعالیٰ کے لیے بتائی گئی۔
دوسری آیت کریمہ میں عزت اللہ تعالیٰ ،اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مونیین کاملین کے لیے بتائی گئی۔ توحقیقت یہ ہے کہ رب کریم نے
اپنی عظمت، شان وشوکت اور رعب و دَب دَبے کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، اولیا ہے کرام اور مجاہدین اسلام سے فر مایا ہے کیوں کہ یہ سب اللہ
تعالیٰ کے شرکا نہیں ہیں کہ ان کے لیے یہ باتیں ماننا شرک و بدعت ہو بلکہ یہ اولیا ہیں اس لیے ان کی عظمت، شان وشوکت اور رعب و دَب دَبہ سلیم کرنا ہی
تصدیق ایمان ہے اور توحید وسنت ہے۔

# تزكيه الله تعالى ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا:

الله تعالى نے اپنے ليے فرمايا:

(١) وَ لَكِنَ اللَّهُ يُوْ كِي مَنْ يَشَاحَى ﴿ بِإِره ١٨ ، سورة النور ، آيت ٢١)

ترجمه: " ہالالله تقراكرديتا ہے جسے چاہے۔"

اوررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سي بهى فرمايا:

(٢) وَيُزَكِّيهِم ( ياره ا ، سورة البقرة ، آيت ١٢٩)

ترجمه: ''اورانهین خوب تقرافر مادے۔''

رب تعالی نے پہلی آیت کریمہ سے پاک کرنے کے فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔اگرچہ پاک کرنے ہیں اورسلسلہ وارآپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصل کے خاصل میں اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصل کے خاصل کے خاصل میں اسلام کی خاصل کے خاصل کی خاصل کے خاصل کے خاصل کی خاصل کے خاصل کی خاصل کے خاصل کی خاصل کے خاصل کی خاصل کی خاصل کے خاصل کے خاصل کی خاصل کے خاصل کی خاصل کی خاصل کے خاصل کی خاصل کے خاصل کے خاصل کے خاصل کی خاصل کے خاصل کی کامل کی خاصل کی خاصل کی خاصل کی کامل کی خاصل کی کامل کی خاصل کی کامل کی کان

غور فرمائے! جس تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمایاوہ کام اس کے بندوں نے کر دکھلایا بلکہ آج تک پیسلسلہ جاری ہے کہ لاکھوں،کروڑوں بندگانِ خدااس کام پہ لگے ہوئے ہیں جس سے اس کی مخلوق (بندے) تزکیۂ نفس سے مالامال ہورہے ہیں۔ثابت ہوا کہ تزکیہ کی صفت ذاتی اللہ تعالیٰ کی ہے کیکن اس کی عطاسے بیکام اللہ تعالیٰ کے بندے سرانجام دیتے رہے اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے ہیں:

ہماراعقیدہ ہے کہ ہر شیئے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیکن قر آن نے اس صفت میں رسول کو بھی ملا دیا چناں چیفر مایا:

(١) وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْ امَا أَتْهُمُ اللَّهُ وَرَسُو لُهُ وَقَالُوْ احَسْبُنَا اللهُ سَيُؤُ تِيْنَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُو لُهُ ( بِإره ١٠ ، سورة التوبة ، آيت ٥٩)

ترجمه: ''اورکیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پرراضی ہوتے جواللہ ورسول نے ان کو دیااور کہتے ہمیں اللہ کا فی ہے اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول''

(٢) وَمَانَقَمُو اللاَّانَ اغْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ( ياره ١٠ سورة التوبي آيت ٢٥)

ترجمه: ''اورانہیں کیا بُرالگا یہی نہ کہ اللہ ورسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔''

(m) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَى هِوَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ( بِإِره ٢٢، سورة الاحزاب، آيت ٢٣)

**تر جمه: ''اورا محبوب(صلی اللّٰدتعالیٰ علیه وسلم) یا دکرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللّٰہ نے نعمت دی اورتم نے اسے نعت دی۔''** 

فائده: أنَا قاَسِمُ وَ اللهُ يُعُطِى (صحيح البخاري، كتاب العلم، الباب من يردالله به خير ايفقهه في الدين، الجزءا، الصفحة ٢٦١، الحديث ٢٩)

یعنی مئیں تقسیم کرتا ہوں اللّٰد تعالیٰ عطافر ما تاہے۔

اس حدیث شریف میں واضح ہے کہ جو شئے جس کو بھی مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے لیکن ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ۔ ثابت ہوا کہ ہر شئے کا ذاتی ما لک اللہ تعالیٰ ہے اوراس کی عطا ہے اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں ۔

، من ان تینوں آیات میں اللہ تعالی نے اپنے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکرِ خیر بھی فرمایا ہے۔ پہلی آیٹ میں فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے دیتا ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی۔ بلکہ اس کا منشا بھی یہی ہے کہ مسلمان سے کہیں اور منافقوں کواسی لیے دھتکارا کہ ان کواس طرح کا قول گوارانہ ہوا۔

دوسری آیت میں تو اور واضح فرمایا کہ اللہ ورسول اینے فضل سے غنی کرتے ہیں۔

تيسري آيت ميں حضرت زيدرضي الله تعالى عنه پرانعام جتلا يا توا پناجھي اوراپنے حبيب پا كے صلى الله تعالى عليه وسلم كا بھي۔

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور انبیا واولیا کے لیے ماننااس کی عطافرم ہے یہی عین اسلام ہے۔اس میں شرک کا تصور گندے ذہنوں

کا کام ہے۔

ُ دیگر کام سرانجام دینااللہ تعالیٰ کا کام ہےاور ملائکہ کرام کواس کی عطاہے توبیہ عطائی ہے۔اسی کوذاتی وعطائی کہاجا تاہے۔

### وفات دیناالله کا کام ہے یا فرشتوں کا؟

اللَّد تعالَىٰ نے فرمایا:

(١) اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ( پاره ٢٣ ، سورة الزمر، آيت ٣٢)

ترجمه: ''الله جانول كووفات ديتا ہے ان كى موت كے وقت ''

(٢) قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ (ياره ٢١ ، سورة السجرة ، آيت ١١)

ترجمه: ''تم فر ما ومهمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جوتم پر مقرر ہے۔''

اورفر ما يا: (٣) حَتِّي إِذَا جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتُوَفُّونَهُمُ ( ياره ٨، سورة الاعراف، آيت ٢٣)

ترجمه: ''يہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان تکا لئے آئیں۔''

فاقدہ: پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جان قبض کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ دوسری ، تیسری آیت کریمہ میں موت کے فرشتہ کی طرف یعنی حقیقتاً جان قبض کرنے والا اللہ ہے اور حکم الہٰ کی سے فرشتہ یہ توفرشتے کا تصرف واختیار اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اور مخالفت میں نہیں ہے بلکہ ماتحت ہے۔ یہ جھوٹا دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تصرف واختیار کسی کوئہیں دیا ہے ہر شئے میں خود تصرف کرتا ہے وہا بیوں کا جھوٹا دعویٰ ہے کیوں کہ رب تعالیٰ نے فرشتے کو بھی تصرف کا اختیار دیا ہے ترسیل: نوری مشن مالیکاؤں جس کی وجہ سے وہ جان قبض کرتا ہے۔ ہاں جوخدا کے سواکسی کونہ مانتا ہوا نبیاعلیہم السلام اورفرشتوں کا بھی منکر ہوگا۔ نجات دینا اللّٰد کا کام ہے یا فرشتوں کا ؟

(١) وَإِنَّ لُوْطاً لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ إِذْنَجِّئَ نُهُوَ اهْلَهُ آجُمَعِيْنَ

(پاره ۲۳ ،سورة الصافات، آیت ۱۳۳ ، ۱۳۳)

ترجمه: ''اوربے شک لوط پنیمبروں میں ہے۔جب کہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھروالوں کو نجات بخشی۔''

(٢) فَأَنْجَى نُهُ وَ اهْلُهُ الاَّامُرَ اتَّهُ (ياره ٨، سورة الاعراف، آيت ٨٣)

ترجمه: '' تو ہم نے اسے اوراس کے گھر والوں کونجات دی مگراس کی عورت۔''

(٣) وَلَمَّا جَآئَ ثُنُ رُسُلُنَا اِبْرِهِيْمَ بِالْبَشْرِى قَالُوْ الِنَّامُهُلِكُوْ الَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهُا كَانُوْ اظْلِمِيْنَ ٥ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْ الْنَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنُ فِيْهَا لَنَنَجِّيَنَهُ وَاهْلَهُ اِلَّا امْرَ اَتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغُبِرِيُنَ ( ياره ٢٠،سورة العَنكبوت، آيت٣١٣١)

تر جمه: ''اور جب ہمارے فر شنے ابراہیم کے پاس مُژ دہ لے کرآئے بولے ہم ضروراس شہر والوں کو ہلاک کریں گے بے شک اس کے بسنے والے ستم گار ہیں۔ کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) اس میں تولوط (علیہ السلام) ہے فر شنے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو پچھاس میں ہے ضرورہم اسے اوراس کے گھر والوں کونجات دیں گے گراس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہے۔''

فاقدہ: پہلی دوآیاتِ الٰہی سے ثابت ہے کہ لوط علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ تیسری آیت پاک سے ثابت ہے کہ فرشتوں نے بچایا۔ ازروئے حقیقت اس میں کوئی مخالفت نہیں کیوں کہ رب کریم کا بچپانا ذاتی ارادے سے ہے اور فرشتوں کا بچپانا امر الٰہی سے ہے، پس انبیا علیہم السلام اور ملائکہ عظام کا تصرف واختیار حکم الٰہی کے تحت ہے، اس کے تصرفات واختیارات کو ماننا خدا کو ماننا خدا کو ماننا جدا کا منکر حقیقتاً خدا کا منکر ہے، اس لیے کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب ورُسل ضروری ہے۔

#### تصرفات ملائكه:

فَالْمُدَبِّرْتِ أَمْراً (ياره \* ٣٠، سورة النازعات، آيت ٥)

ترجمه: "پهرکام کی تدبیرکریں۔"

کی تفسیر میں جملہ مفسرین متفق ہیں کہ جملہ عالم کا کارخانہ ملا نکہ کے ذریعے چل رہا ہے۔ ہوائمیں، برسانٹیں، رزق،روزی، نباتات وغیرہ تمام کام ان کے سپر د ہے۔اس سے واضح ہے کہذاتی اور حقیقی بیتمام سرانجام دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ملائکہ کرام کواس کی عطاہے توبیع عطائی ہے۔اس کوذاتی وعطائی کہاجا تا ہے۔ صفات خدا،صفات ِمصطفی واولیاوخلق خدا بہت ہی صفات ِخداوندی اس کے بندوں بلکہ بعض مخلوق میں ہیں۔ (1)علیم (۲) سمیع

(m) بصیر (۴) خبیر.....الله تعالی کی مشهور صفات ہیں قرآن مجید میں الله تعالی نے متعدد آیات میں اپنے لیے ان کا ذکر فرمایا ہے۔

(١) وَاغْلَمُوْ اَأَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ( ياره٢، سورة البقرة ، آيت ٢٣١)

ترجمه: "اورجان ركھوكه الله سب كچھ جانتا ہے۔"

(٢) وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ (ياره ١٥ اسورة الانبياء، آيت ٩)

ترجمه: "اوروبى بے سنتا جانتا۔"

(٣) إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ( بِإره ٢٣، سورة الزمر، آيت ٤)

ترجمه: ''بےشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔''

(٣) وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ( ياره ٢٥، سورة الحديد، آيت ٢)

ترجمه: "اوروه دلول كى جانتا ہے۔"

(۵) وَاللَّهُ خَبِيْرُ بِمَاتَعُمَلُونَ (ياره ٣،سورة آل عمران، آيت ١٥٣)

ترجمه: ''اوراللّٰد كوتمهارے كاموں كى خبرہے۔''

(٢) إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَمِيْرٌ (ياره،٢١،سورة لقمان، آيت ٣٣)

```
ترجمه: ''بِشك الله جاننے والا بتانے والا ہے۔''
```

یہ صفاتِ اللّٰد تعالٰی کی ذاتی ہیں اور بغیر کسی اسباب کے وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، باخبر ہے یہ ہم سب کاعقیدہ ہے کیکن اللّٰد تعالٰی نے بیرصفات

ا پنی مخلِوق کوعطا فر مائی ہیں ان کے لیے بیعطائی صفات ہیں۔

عطائی مثالیں: الله تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

(١) وَبَشَّرُوهُ مُعِعُلُم عَلِيْم (ياره٢٦، سورة الذُّريٰت، آيت ٢٨)

ترجمه: ''اورائے ایک علم والے لڑ کے کی بشارت دی۔''

اس آیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو دعلیم "کہا گیاہے۔ دوسری آیت میں:

(٢) فَبَشِّرْ نَهُ بِعُلْم حَلِيْم (ياره ٢٣ ، سورة الصافات ، آيت ١٠١)

ترجمه: '' تو ہم نِّ السِّخوشْ خبري سنائي ايك عقل مندلا كے كى۔''

خوش خُبری سنائی یہاں غلام سے اساعیل علیہ السلام مراد ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے''حلیم'' کی صفت سے نواز ا۔حال آ ں کے کیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو وہی بات ہوئی کے کیم اللہ کا ذاتی ہے اور اساعیل علیہ السلام کی عطائی۔

حضرت سیدنا یوسف علیه السلام کے لیے قرآن مجید میں ہے:

(س) إنِّي حَفِيظٌ عَلِيْهُ (ياره ۱۳ سورة يوسف، آيت ۵۵)

ترجمه: ''بِشك مَيْن حَفاظت والاعلم والا مول''

اس آیت میں دوصفتیں اللہ تعالیٰ کی پوسف علیہ السلام کے لیے بیان ہوئی ہیں حال آپ کہ بید دنوں صفتیں اللہ کی ہیں۔

اللَّه تعالىٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرمایا:

(٣) أَلْرَ حُمْنُ فَسْئَلُ بِهِ حَبِيْرِ أَ ( ياره ١٩ ، سورة الفرقان ، آيت ٥٩)

ترجمه: ''وه بر ی مهر والاتوکسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔''

اس آیت میں'' خبیر'' حضورسرو رِعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے حال آل کہ خبیراللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو ما ننا پڑے گا کہ خبیراللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عطائی۔

ہرانسان سمیع وبصیر ہے: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہرانسان کوصفت' 'سمیع وبصیر' سے موصوف فر مایا چناں چیفر مایا:

إِنَّا حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفُو ٓ وَامْشَاج نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعاً بَصِيْر أ ( ياره ٢٩ سورة الدمر، آيت ٢)

ترجمه: ''بِشِك ہم نے آ دمی كو پيدا كيا ملى ہوئى منى سے كه وہ اسے جانچيں تواسے سنتا ديكھتا كرديا۔''

اس آیت میں ' دسمیع وبصیر'' ہرانسان کوکہا گیا ہے تو ثابت ہوا کہ میع وبصیراللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت اورانسان کی عطائی۔

هُوَ الْأَوَّ لُوَ الْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ( ياره ٢٥، سورة الحديد، آيت ٣)

ترجمه: ''و ہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی یا نچے صفات کا ذکر ہے:

(۱) اول (۲) آخر (۳) ظاہر (۴) باطن (۵) علیم

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ''مدار ج النبوۃ '' کے مقدمہ میں یہ جملہ صفات حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت فرمائی ہیں۔ وہ بھی اس قاعدہ پر کہ بیصفات اللہ تعالی کی ذاتی ہیں لیکن یہی صفات اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعطافر مائی ہیں مثلاً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تخلیق موجودات میں سب سے اولی ہے اور '' ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار نے سب کو گھیررکھا ہے جس سے سارا جہان روش ہے اور '' باطن' اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے اور قریب و بعید کے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال و کمال میں دنگ ہوکررہ گئے ہیں اور:

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ( ياره ٢٥، سورة الحديد، آيت ٣)

ترجمه: ''اوروئى سب كچھ جانتا ہے۔''

اس لیے کہ وفوق کل ذی علم علیم کی صفات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی میں موجود ہیں۔

مزید برآ ل: یہی حضرت شاہ عبدالحقٰ محدُث دہلوی رخمۃ اللہ علیہ نے اسی مقدُمہ میں فرما یا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے تمام اساء وصفات ہے متعلق ومتصف ہیں۔

ا مام جیلی قدس سرهٔ کی شخفیق: آپ نے ''الکھف و الدقیم''میں فرما یا کہ اللہ تعالیٰ کی ہرصفت اور ہراہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعطا ہوا ہے۔اس پر بہت بڑی قوی اور مضبوط دلائل قائم فرمائے ہیں۔

ا ما م شعرانی قدس سرهٔ: آپ نے ''الیواقیت و الجواهر'' میں' باب المعداج'' میں فرمایا کہ حضور سرورِ عالم صلی الله تعالی علیه وسلم شبِ معراج جس اسم اور صفتِ باری تعالیٰ سے گزرے تواللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواسی صفت سے موصوف فرمایا اور اسی اسم کا مظہر بنایا۔ اس تمام بحث کا نتیجہ یہی ہے کہ بیصفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عطائی۔

# ''مولیٰ''الله تعالیٰ کی ذاتی صفت: قرآن مجید میں ہے:

(١) بَل اللهُ مَوْ لَكُمْ (ياره م ، سورة آل عمران ، آيت ١٥٠)

ترجمه: " بلكه الله تمهارامولى ب-"

(٢) ثُمَّ رُدُّو اللَّي اللهِ مَوْلُهُمُ الْحَقِّ (ياره ٤، سورة الانعام، آيت ٦٢)

ترجمه: " پهر پھيرے جاتے ہيں اپنے سيح مولی الله کی طرف۔"

(m) أَنَّ اللَّهُ مَوْ لَكُمْ نِعُمَ الْمَوْ لَى وَنِعُمَ النَّصِيْوُ (ياره ٩، سورة الانفال، آيت ٠ ٣)

ترجمه: ''اللهُتمهارامولي بيتوكيابي احِهامولي اوركيابي احِهام دگار۔''

(٣) هُوَ مَوْلُنَا (ياره ١٠ سورة التوبة ، آيت ٥١)

ترجمه: "وه بهارامولی ہے۔"

(۵) هُوَ مَوْ لَكُمْ (ياره ١٥، سورة الْحِيَّ، آيت ٧٨)

ترجمه: "وهتمهارامولی ہے۔"

(٢) وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ (ياره ٢٨، سورة التحريم، آيت ٢)

ترجمه: "اورالله تمهارامولی ہے۔"

(٤) أنْتَ مَوْلُنَا ( ياره ٣ ، سورة البقرة ، آيت ٢٨٦)

ترجمه: "توهارامولي ہے۔"

(٨) ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى الَّذِيْنَ اَمَنُوْ اوَ أَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ( پاره٢٦، سورة محمد، آيت ١١)

ترجمه: "نياس ليك كمسلمان كامولى الله باوركا فرول كاكوئي مولى ميسب "

فائدہ: قرآن کی ان آیات سے داضح ہے کہ' مولیٰ' اللہ ہے۔مولیٰ اس وحدۂ لاشریک کا صفاقی نام ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک جنگ کے موقع پر کفار سے فرمایا:

الله مَوْ لَا نَاوَ لَا مَوْ لَى لَكُم (صحيح البخارى, كتاب المغازى, الباب غزوة احد, الجزء ١٢, الصفحة ٢٣٨م, الحديث ٢٣٥٧) يعنى الله بمارامولى بهاور (اكافرو!) تمهاراكوئي مولى نهيس ـ

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم ايك اورمقام پرفر ماتے ہيں:

وَ لَا يَقُلُ الْعَبُدُ لِسَيِّدِهِ مَوْ لَا ىَ فَإِنَّ مَوْ لَا كُمُ اللهُ عَزَّ وَجَل

(صحيح المسلم، كتاب الالفاظ من الادب وغيرها، الباب حكم اطلاق لفظة العبد و الامة و المولى و السيد، الجزءاا، الصفحة ٣٢٣، الحديث ١٤٨٨)

یعنی کوئی غلام اینے آقا کو' میرامولی' نہ کہے کیوں کہ بے شکتم سب کامولی اللہ عزوجل ہے،

''مولی''الله تعالی کی صفت ماننے کے باوجوداب حال بیہ ہے کہ کوئی کسی دارالعلوم میں دو چار دینی اسلامی کتابیں پڑھ لیتا ہے تو اسے ہم سب کہتے ہیں''مولا نا'' تو کیا شرک اس وقت یا ذہیں آتا؟ یاد آتا ہے تو انبیا واولیا پر ۔ جیسے یہاں ذاتی وعطائی کا تصور مدنظر ہے تو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم ودیگر انبیا و اولیا کے متعلق ذہن صاف رکھوور نہ مارے جاؤگے۔

نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیا کی عطائی صفت ہے۔قرآن واحادیث وعرف عرب اور شریعتِ اسلام میں مولیٰ کا اطلاق غیرالللہ پر بار ہاہوا ہےاور ہور ہاہے۔

قرآن مجید میں ہے:

فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْ لُهُ وَ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ (ياره ٢٨ ، سورة التحريم ، آيت ٣)

ترجمه: ''توبے شک اللہ ان کامددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔''

فاقدہ: قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کوبھی مولیٰ کہااور جبریل علیہالسلام اور صالح مونین کوبھی حضور صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاہاتھ پکڑ کرفر مایا:

(۱) اللَّهم! من كنت مولاه فعلى مولاه اللَّهم! وال من والاه و عاد من عاداه، فلقيه عمر بعد ذٰلك فقال: هنيئالك ياابن ابي طالب! أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة (كنز العمال، الجزء ١٣٠، الصفحة ١٣٠٠)

۔ یعنی جس کا میں مولی ہوں اس کے علی مولی ہیں۔اے اللہ! تو محبت فرمااس سے جوعلی سے محبت رکھے اور دشمنی فرمااس سے جوعلی سے دشمنی رکھے، پس اس کے بعد حضرت علی المرتضای رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے فرمایا: مبارک ہوا ہے ابوطالب کے بیٹے! آپ کی صبح وشام اس حالت میں ہوتی ہے کہ آپ ہرمومن مرداور ہرمومن عورت کے مولی ہوتے ہیں۔

(٢)عن أبي أمامة بن سهل رضى الله تعالى عنه قال: كتب عمر الى ابى عبيدة ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال: "الله و رسوله موله من الامولى له "

(روضة المحدثين الباب ١٩٤٧ الجزء ٣ الصفحة ١٥)

یعنی ابوامامهابن تهل سےروایت ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ککھا کہ اللہ اوراس کارسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کےمولیٰ ہیں جس کا کوئی مولیٰ نہ ہو،

ا گرقر آن وحدیث میں لفظ''مولیٰ''الله تعالیٰ کے لیے آیا ہے تواس کے مجبوب ومقبول بندوں کے لیے بھی آیا ہے۔

مددگارذ انی: قر آن مجید میں آیات ملاحظه ہوں:

(١) مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنُ وَلِيٍّ وَ لَا نَصِيْرٍ ( ياره ا ،سورة البقرة ، آيت ١٢٠)

ترجمه: "الله عين تيراكوئي بي ني والانه موكا اورنه مددگار"

(٢) وَإِنْ يَخُذُلُكُمُ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُو كُمْ مِّن بَعْدِه ( ياره ٢٠، سورة آل عمران، آيت ١٦٠)

ترجمه: ''اوراگروه تههیں چھوڑ دے تواپیا کون ہے جو پھرتمہاری مدد کرے۔''

(٣)وَ لَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيّاقَ لَا نَصِيْواً (ياره ٥، سورة النساء، آيت ١٢٣)

ترجمه: "اورالله كسوانه كوئي ايناهمايتي يائ گانه مدرگار،"

(٤) وَ لَا يَجِدُونَ لَهُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ وَلِيَا قَ لَا نَصِيْراً (ياره ٥، سورة النساء، آيت ١٧٣)

ترجمه: ''اورالله كسوانها پناكوئي حمايتي يا ئيس گے نه مد دگار''

(۵) وَ مَا النَّصُو الأَّمِنُ عِنْدِ اللهِ (ياره ٩ ، سورة الانفال ، آيت ١٠)

ترجمه: ''اور مدرنہیں مگر اللّٰدی طرف ہے۔''

a

ترسيل: نورىمشن ماليگاؤن

مددگارعطائی: سیرناعیسی علیه السلام فرماتے ہیں:

(١) قَالَ مَنُ أَنْصَارِ يُ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَ اريُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ

(ياره ۳، سورة آل عمران، آيت ۵۲)

ترجمه: ''بولاكون ميرے مددگار ہوتے ہيں الله كي ظرف حواريوں نے كہا ہم دين خدا كے مددگار ہيں۔''

(٢) وَلَيَنْصُونَ اللهُ مَن يَنْصُوهُ ( ياره ١٥ ، سورة الحَج ، آيت ٢٠)

تں جمہ: ''اور بے شک اللہ ضرور مددفر مائے گااس کی جواس کے دین کی مدد کرے گا۔''

(٣) يَااَيُهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْ الِنُ تَنْصُرُو االلَّهَ يَنْصُرْ كُهُو يُتَبِّتُ اَقَدَامَكُمْ (ياره٢٦،سورة مُحمر، آيت ٧)

تں جمه: ''اے ایمان والوا گرتم دینِ خدا کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا۔''

(٣) وَاجْعَلُ لِّنَامِنُ لَّدُنْكَ وَلِيَا قَوَاجْعَلُ لِّنَامِنُ لَّدُنْكَ نَصِيْراً ( ياره ٥، سورة النساء، آيت ٤٥)

ترجمه: ''اورہمیں اپنے یاس سے کوئی حمایتی دے دے اور ہمیں اپنے یاس سے کوئی مدد گار دے دے۔''

فاقدہ: پیمکہ کےمظلوم مسلمانوں کی دعاہے جومشر کینِ مکہ کےظلم وسٹم کی چکی میں پس رہے ہیں اوران مظلوموں کا جرم یہی تھا کہ اُنہوں نے تو حید کو قبول کیا ہےاور شرک و کفر کو کیوں چھوڑا ہے۔

قاعدہ قفسیریہ [1]:قطع نظراس بحث کے وہ فعل جواللہ تعالی کی طرف منسوب ہے۔وہ اس کا ذاتی ہے اور جواس کی مخلوق کی طرف وہی فعل منسوب ہے وہ اس کا داتی ہے اور جواس کی مخلوق کی طرف وہی فعل منسوب ہے وہ اس کی عطا ہے اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 'اتقان '' میں ایک قاعدہ لکھتے ہیں کہ قرآنی آیات میں جہاں مدداز غیر کی فئی ہے وہ اس است کیسی؟ جب کہ وہ محض پتھر اور ڈھیلے ہیں اور مدد مانگنے والے جاہل مشرک ہاں! دوسری آیات میں غیروں سے مدد کی اجازت ہے اس لیے مدد مانگنے والے مؤمن اور جن سے مدد کی درخواست وہ اللہ تعالی کے محبوب اور مقرب بندے؛ اس لیے امام موصوف کفار ومشرکین سے مدد کی فئی لکھ کراہل ایمان کونو بدستاتے ہیں:

المؤمنون فاكثرهما نصاراو شفعاء

یعنی بہر حال اہل ایمان کے مددگاروں اور شفاعت کنندگان کی نہ کوئی حدیے نہ کوئی شار،

قاعدہ تفسیریہ [۲]: ایک قاعدہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ''تفسیر عزیزی، حصہ اول' میں لکھا؛ جسے مولوی محمود الحسن دیو بندی آیت ایک نئستَع فین (سورۃ الفاتحہ، آیت م) (ترجمہ کنزالا بمان؛ مجھی سے مدد چاہیں۔) کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس ذات پاک کے سوا کسی سے مدد مائلی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں! اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطۂ رحمتِ الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو بیجائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔

تر جمہ سے حاشیہ محمودالحسن؛ فقیریہاں صرف نمونہ کےطور پرایک واقعہ ُ قر آنی پیش کرتا ہے تا کہ یقین ہو کہ بندگانِ خدا کا تصرف در حقیقت اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے۔

ملک یمن کی حکمرالملکهٔ بلقیس جب دارالحکومت سےاپنے امراووزرااورخدام مملکت کو لیے در بارِنبوت کی طرف روانہ ہوئی \_حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا:

قَالَيَااتَيُهَاالُمَلَوُ التُكُمُ يَأْتِينِيْ بِعَرْ شِهَاقَبْلَ انْ يَاثُوْ نِيْ مُسْلِمِيْنَ

(ياره ۱۹، سورة النمل، آيت ۳۸)

تر جمہ: ''سلیمان نے فرمایا اے درباریو!تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہوکر حاضر ہوں۔'' اس تخت کے بارے میں تفاسیر میں ہے کہ ۸۰ گزلمبائی اور چالیس (۴۰) گزچوڑ ائی تھی اور سامنے کا حصہ سونے کا، پیچیلا حصہ چاندی اور زبرجد کا تھا۔

حضرت سليمان عليه السلام كابيم طالبه اس حقيقت كوآشكار كرتا ہے كه ما فوق الاسباب پر بندگانِ خدادست رس وتصرف ركھتے ہيں: قَالَ عِفْدِ يُتْ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اتِيْكَ بِه قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَانِّى عَلَيْهِ لَقَوِى اَمِيْنْ (پاره ١٩،سورة النمل، آيت ٣٩)

قر جمه: ''ایک بڑا خبیث جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دول گاقبل اس کے کہ حضورا جلاس برخاست کریں اور میں بےشک اس پرقوت والا امانت دار ہوں۔''

قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٔ عِلْمُ مِّنَ الْکِتْبِ اَنَا اتِیْکَ بِهِ قَبْلَ اَنْ یَّرْ تَدَّ اِلَیْکَ طَرُفُکَ (پارہ ۱۹، سورۃ النمل، آیت ۴۸) ترجمه: ''اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ میں اسے صور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔''

ی . یا در ہے کہ بیخض سلیمان علیہ السلام کے صاحب و خادم اوروز پر حضرت آصف بن برخیارضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فقیریہاں مخالفین کے دوگواہ پیش کرتا ہے تا کہ اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔

' غیرمقلکہ بن کاسر دار ثناءاللہ امرے سری لکھتا ہے:''وہ کتا بی تغلیمات کا عالم تھا جس کی وجہ سے اُس کوا بیسے اُمور پر قدرت تھی وہ بولا کہ حضور کی آگھ جھیکنے سے پہلے میں اس تخت کوحضور کے سامنے لاسکتا ہوں۔''(تفسیر ثنائی برحاشیة قرآن ،صفحہ ۴۵۴)

تبصرهٔ اُویسی غفرلهٔ: غیرمقلدنے مان لیا کہ جے کتاب الٰہی کاعلم ہووہ اتنے بڑے اُمور کی سرانجامی میں قدرت رکھتا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ انبیاے عظام بالخصوص حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیا ہے کرام کو اتنی بڑی قدرتیں جنہیں ہم ان کے مجزات وکرامات میں بیان کرتے ہیں وہ قر آن مجید کے علوم کی برکت سے حاصل ہوئی ہیں ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو واپس موڑ دیا اورغوث اعظم نے بڑھیا کا بیڑا ترایا۔

یعنی پیظاہر کے اسباب سے نہیں آیا۔ اللہ تعالی کافضل ہے کہ میر ہے رفیق اس درجہ کو پہنچے جن سے ایسی کرامات ظاہر ہونے لگیں اور چوں کہ ولی کی خصوصیات ، صحابی کی کرامات اس کے نبی کا معجز ہ اور اس کے اتباع کا ثمرہ ہوتا ہے اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اس کی شکر گزاری عائد ہوئی۔ تنبیدہ: معلوم ہوا کہ اعجاز وکرامات فی الحقیقت خداوند قدیر کافعل ہے جو ولی یا نبی کے ہاتھ پر خلاف ِ معمول ظاہر کیا جا تا ہے بس جس کی قدرت سے سورج یا زمین کا کرہ ایک لیحے میں ہزاروں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے اسے کیا مشکل ہے کہ تختِ بلقیس کو پیک جھیکنے میں مین سے شام پہنچا دے۔ حال آل کہ تختِ بلقیس کو سورج اور زمین سے ذرہ اور پہاڑ کی نسبت ہے۔ ( دیو بند کے شیخ الاسلام مولوی شہیرعثانی برحاشیر ترجمہ مولوی مجمود الحسن دیو بندی )

تبصدهٔ أویسی غفرلهٔ: یهی ہم کہتے ہیں کہ قدرتِ انبیا بالخصوص حضور سرورِ عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور قدرتِ اولیا در حقیقت قدرتِ خدا وندقدوں ہے اسی لیے ہم مخالفین سے کہتے ہیں کہتم کمالاتِ انبیاواولیا سے در حقیقت قدرتِ خدا کے منکر ہور ہے ہو۔

ولی: پیلفظ س کرمخالفین ایسے چونک جاتے ہیں جیسے ہم شیطان کا نام س کر، کیوں کہ ان کے نز دیک تمام ولی بُت ہیں۔(معاذ اللہ)

حال آں کہ بیلفظ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور بندگانِ خدا کے لیے اس کا استعال مجازاً ہے گویا بیصفت اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے اور بزرگانِ دین کے لیے عطائی ، جو ہمارا موضوع ہے بلکہ اولیاءاللہ کے علاوہ بہت سی مخلوق پر اس کا اطلاق قرآن مجید میں ہے یہاں تک کہ شیطان اور بتوں پر بھی۔اس کی تفصیل آئے گی۔ پہلے اس کا اطلاق اللہ کے لیے ملاحظہ فرما ئیں .....اللہ ولی ہے کیوں کہ' ولی' اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔

# آياتِ قرآني:

(١)ٱللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امَّنُوا ايُخْرِ جُهُمْ مِّنَ الظَّلُمْتِ اِلَى النُّورِ

(پاره ۳، سورة البقرة ، آیت ۲۵۷)

ترجمه: ''الله والى بيمسلمانول كانهيس اندهيريول سينور كي طرف نكالتا بي-''

فاقده: اس آیت میں الله تعالی نے خودکو' ولی' کہااس کے علاوہ اور آیات ملاحظہ ہوں:

(٢) وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ (ياره ٢٥، سورة الشوريٰ، آيت ٢٨)

ترجمه: ''اوروبی کام بنانے والا ہے سب خوبیول سراہا۔''

(٣)وَ اللهُ وَلِيُّ المُولِّ مِنِيْنَ (ياره ٣، سورة آل عمران، آيت ٢٨)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم''ولى الله'' ہيں اور عقيده بھى يہى ہے كہ ہر نبى عليه السلام''ولى الله'' ہوتا ہے۔خود الله تعالىٰ نے اپنے نبى عليه السلام كو اپنے ساتھ ملا كرواضح كرديا كه مَين بھى ولي ہوں اور مير ارسول صلى الله تعالى عليه وسلم بھى ولى ہے۔

إنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا (ياره٢، سورة المائدة، آيت ٥٥)

ترجمه: " نتمهار به دوست نهیس مگرالله اوراس کارسول اورایمان والے''

فرشتے اولیا (ولی) ہیں۔ چناں چیقر آن مجید میں ہے:

نَحُنُ أَوْلِيْـوَّ كُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْالْحِرَةِ ( پِاره٢٣، سورة ثُمَّ السجرة، آيت ٣١)

```
ترجمه: ''همتهار به دوست بین دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ۔''
                                                                                                                                                       اورفر ما با:
إنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اوَهَاجَرُوْ اوَ جَاهَدُوْ ابِاَمْوَ الْهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْ اوَّ نَصَرُوْ ا اوْلَئِكَ بَعْصُهُمْ اَوْلِيَاءَ بَعْضِ ( بإره١٠،
                                                                                                                                    سورة الانفال،آيت ۲۷)
ترجمه: ''بِشک جوایمان لائے اور اللہ کے لئے گھر بارچھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے ٹرے اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ
                                                                                                                               ایک دوسرے کے وارث ہیں۔''
۔
فائدہ:اس آیت میں تمام صحابۂ کرام کے لیے اولیامستعمل ہورہے ہیں اور یہ بھی عقیدہ کا مسکہ ہے کہ ہرصحابی'' ولی اللہ'' ہے۔اگر چپو عرف عام میں بیغیر صحابی پر
                                                                                                                        بولاجا تاہے کیکن شرعاً صحابہ بھی اولیا ہیں۔
                   بت اوليا: اوليا كأاطلاق بتول يرجمي آتا ہے۔اللہ نے فرمایا: وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ ااَوْلِيَنْهُمُ الطَّاغُوْتُ (پاره٢،سورة البقرة ،آیت ٢٥٧)
                                                                                                               ترجمه: ''اور کا فرول کے حمایتی شیطان ہیں۔''
                                              اورفرمايا: أَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَوُ وَا اَنْ يَتَخِذُوْ اعِبَادِى مِنْ دُوْنِيْ اَوْلِيَا ٓءَ ( ياره ١١ ،سورة الكهف، آيت ١٠٢)
                                                                           ترجمه:" توكيا كافرية بجھتے ہيں كەمىرے بندول كومىرے سواحمايتى بناليں گے۔"
تبصدة أويسى غفرلة: مركوره بالاتمام آيات پرغورفر مائي كه "ولى" كالفظ الله تعالى كے ليجى ہاورغيروں كے ليے بھى يہال تك كه طاغوت يريعنى
شیطان اور پھر بتوں پربھی تو یقینایہ بات کھل کرآ جائے گی کہولی جمعنی مددگار ،حمایتی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت اور دوسروں کے لیےمجازی یعنی عطائی اللہ تعالیٰ کی
تو پھر مذہب حق اہلِ سُنّت کا قاعدہ حق ہے؛ا نبیاعلیہم السلام اور اولیا ہے کرام؛اللّٰد کے بندوں کے مددگار اورحمایتی اللّٰدتعالیٰ کی عطاہے ہیں اور
الحمد للد!ان کی مدداورحمایت دنیاوآ خرت میںاللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جاری وساری ہےاور جوان کی مدد وحمایت کےمنکر ہیں وہ آج بھی ان کی مدد و
                             حمایت سےمحروم ہیں ان شاءاللہ قیامت میں بھی منکر ہی محروم ہوں گے۔ چند قر آنی آیات اس قاعدہ کی تا ئید میں ملاحظہ فرما ئیں:
                                                                          (١) وَ مَنْ يُضلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَ لِي مِنْ بَعْدِهِ (ياره ٢٥، سورة الشوري، آيت ٣٣)
                                                                                   ترجمه: ''اور جسے اللہ کم راہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل۔''
                                                                               (٢) وَ مَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا (باره ١٥ ، سورة الكهف، آيت ١٧)
                                                                          ترجمه: ''اور جسے کم راہ کرے تو ہر گزاس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ یا ؤگے''
        (٣)وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَا ٓ عَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوْ ا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُو ايْبُصِرُونَ ( ياره١٢، سورة هود، آيت ٢٠)
                                                            ترجمه: ''اورنهالله سے جُداان کے کوئی حمایتی آنہیں عذاب پرعذاب ہوگاوہ نہن سکتے تھےاور نہ دیکھتے''
                                                                                             (٣) وَهَالَهُمْ مِّنْ نُصِوِيُنَ (ياره ٣ ، سورة آل عمران ، آيت ٢٢)
                                                                                                                        ترجمه: "اوران كاكوئي مددگارنيس-"
                                                                                          (۵) وَ مَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَادِ (ياره ٣، سورة البقرة ، آيت ٢٥٠)
                                                                                                                    ترجمه: "اورظالمول كاكوئي مددگار نہيں۔"
                                                                                    (٢) وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنُ تَجِدَلُهُ نَصِيرًا ( ياره ٥، سورة النساء، آيت ٥٢)
                                                                                        ترجمه: "اورجسے خدالعنت كرت تو هرگزاس كاكوئي يارنه يائى كا-"
       (٧)وَ اَهَا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْ اوَ اسْتَكْبَرُوْ افَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيُمَّا وَّ لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِوَ لِيَّاوَ لَا نَصِيْرًا ( بِإره٢ ،سورة النساء، آيت ١٧٣)
                             ترجمه: ''اوروه جنهول نے نفرت اورتکبر کیا تھا نہیں در دنا ک سزادے گااوراللہ کے سواندا پنا کوئی حمایتی یا نمیں گے نہ مدد گار''
                (٨)وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَ قِوَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيْرِ ( ياره ١٠ سورة التوبة، آيت ٢٥)
                              ترجمه: ''اورا گرمنه پھیریں تواللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیاوآ خرت میں اور زمین میں کوئی نہان کا حمایتی ہوگا نہ مددگار۔''
 (٩)وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَلُهُمُ اَوْلِيَا ٓءَمِنْ دُوْنِهُ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكَمَّا وَصُمَّا ( ياره ١٥، سورة بني اسرائيل، آيت ٩٠)
```

ترجمه: ''اور جسے کم راہ کرے توان کے لیے اس کے سواکوئی حمایت والے نہ پاؤگے اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منھ کے بل اٹھا کیں گے اندھے

ترسیل: نوریمشن مالیگاؤن

اور گو نگے اور بہرے۔''

(١٠) وَ مَا لِلظُّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ ( پاره ١٤، سورة الحُّي، آيت ا ٧)

ترجمه: ''اورشم گارول كاكوئي مردگارنهيں۔''

(١١) وَ مَا وْ كُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِّنُ نُصِوِيْنَ ( بإره ٢٠، سورة العَكبوت، آيت ٢٥)

ترجمه: 'إورتم سب كالحيكاناجهنم باورتمهاراكوكي مددكارنبيل.'

(١٢) وَالطَّلِمُونَ مَالَهُمُ مِّنُ وَلِي وَ لَا نَصِيْرِ ( ياره ٢٥، سورة الشوري، آيت ٨)

تدجمه: ''اورظالمول كانهكوئي دوست نه مد دگارـ''

(١٣) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفِرِ يُنَ وَاعَدَّلَهُمْ سَعِيْرًا ٥ لِحلِدِيْنَ فِيهَا اَبَدًا لَا يَجِدُوْنَ وَلِيَّا قَ لَا نَصِيْرًا ( بِإر ٢٢٥، سورة الاحزاب، آيت ٦٥، ٦٥٠ )

قں جمہ: ''بے شک اللّٰہ نے کافروں پُرلعنت فرمائی اوران کے لیے بھڑکتی آگ تیار کررکھی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ کوئی حمایتی پائیس گے نہ مددگار۔''

(١٣) مَالِلظُّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْم وَّ لَاشْفِيْع يُّطَاعُ (ياره ٢٣، سورة الموص، آيت ١٨)

ترجمه: "اورظالمول كانه كوئي دُوست نه كوئي سفارشي جس كا كهاما ناجائ "

فاقدہ: فقیرامام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واضح کر چکا ہے کہ بیقر آن مجید کا قاعدہ کلیہ ہے جہاں مدداور شفاعت غیراللہ کی نفی آئی ہے وہاں یہی مراد ہے کہ کفار ومشرکین کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی جمایتی اور نہ ان کی شفاعت ہوگی ۔الحمد للہ! اہل ایمان کے بے شار مدد گاراور جمایتی اور سفارشی ہیں۔ (المحمد الله علی ذلک)

اسی کیے ہمارا یہی نعرہ ہے:

کسی کو ناز ہوگا عبادت کا ریاضت کا ہمیں اک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت کا

حضرت شيخ سعدي رحمة الله تعالى عليه كيا خوب فرمات بين:

شنیدم که در روز امید و بیم بدال را به نیکال به بخشد کریم (بوستان، به عنوان سبب تالیف کتاب)

یعنی میں نے ساہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کے طفیل بُرے (گنہ گاروں) کو بخشے گا۔

اللهرؤف رجيم ہے: ''رؤف رحيم' دونوں الله کے صفاتی نام ہیں قرآن میں ہے:

(١) إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسُ لَوَّئُ وْفُرَّ حِيْمٌ (ياره٢،سورة البقرة، آيت ١٣٣)

ترجمه: ''بِشِك الله آ دميول پربهت مهربان مهروالاہے۔''

(٢)وَ أَنَّ اللَّهَ رَءُوْفُ رَّحِيْمُ (ياره ١٨ ، سورة النور، آيت ٢٠)

ترجمه: "أوريه كهالله تم يرنهايت مهربان مهروالا ب-"

(٣)وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَوْءُوْ فْرَحِيْمْ (ياره ٢٧، سورة الحديد، آيت ٩)

ترجمه: "أوربيتك اللهتم يرضرورمهربان رحم والا-"

(٣) رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوُ فَ رَّحِيْمٌ (ياره٢٨، سورة الحشر، آيت ١٠)

ترجمه:"ا بربهارے بے تنگ تو ہی نہایت مہر بان رحم والا ہے۔"

فائدہ: ان آیاتِ مبار کہ میں اللہ تعالیٰ کی دوصفتوں کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤف بھی ہے اور رحیم بھی۔وہ رب قدوس اپنے بندوں پر رافت ورحت کرنے والا ہے۔کائنات کے ذریے ذرے میں اس کی مہر بانیوں کے بے شار جلو نظر آتے ہیں مخلوق کے ہر فر دکی زندگی اور زندگی میں بے شار نعمتیں اور آسائشیں اسی رب کریم ومہر بان کی عنایت ورحمت سے ہیں۔

ذ اتی: بیرصفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں اوراس نے اپنے بندوں کو بیصفات عطافر مائی ہیں ان کے لیے بیصفات عطائی ہیں؛بالخصوص سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جملہ عالمین کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے اس لیے آ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحیم بھی ہیں اور رؤف بھی۔

```
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رؤف رحيم ہيں:
```

یہ دونوں صفات رسول اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی قرآن مجید میں مذکور ہیں جوا نکارکرے کا فر ہوجائے تواب دونوں کو ملا کر کہے اللہ بھی رؤف رحیم ہے اور حضور نبی پاک بھی رؤف ہیں اب نتیجہ نکا لیے۔وہ یہ کہ اللہ تعالٰی ذاتی طور پررؤف رحیم ہے حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم اس کی عطاسے رؤف رحیم ہیں۔خود اللہ تعالٰی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ:

لْقَدْ جَاءَ كُهٰ رَسُوْلْ مِّنُ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزْ عَلَیْهِ مَاعَنِتُهُ حَرِیْصْعَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفْ زَحِیْمْ (پارہ۱۱،سورۃ التوبۃ، آیت ۱۲۸) ترجمه: ''بِ شکتمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پرتمہارا مشقت میں پڑنا گِراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پرکمال مہر بان مہربان۔'

فاقدہ: رسول اکرم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے رؤف رحیم ہیں جس کا اعتراف نہ صرف انسانوں کو بلکہ حیوانات کوبھی ہے؛ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ کا فروں کو بھی ہے۔ یہ نظارہ تو قیامت میں دیدنی ہوگا کہ وہ کیسے بے قرار ہوکرگنہ گاروں کے لیے نظے پاؤں،گرم دھوپ میں، تپتی اور تا نبے کی زمین پر شفاعت کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔کیا خوب فرمایا امام احمد رضا تحدث بریلوی قدس سرۂ نے: ع

ركيهني بي حشر ميں عزت رسول الله صلافياتيلم كي وحدا كق بخشش

میرا اللہ بھی رحیم اس کے محمہ بھی رحیم 💎 دو رحیموں میں گنہگاروں کی بن آئی ہے

اللّٰد كريم ہے:اس ميں كياشك ہے كەاللاتعالى كريم ہے۔قرآن مجيد ميں ہے:

(١) يَآيُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَزَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْم ( باره ٠ ٣، سورة الانفطار، آيت ٢)

ترجمه: "أيّ وي تخفيكس چيز فريب دياً ايني كرم والربسين

غَيرالله بھی' کریم' مثلاً الله تعالی نے فرمایا:

(٢)وَ لَهُمُ أَجُرْ كُرِيْم (ياره ٢٧، سورة الحديد، آيت ١٨)

ترجمه: "اوران ك ليُعرِّت كا ثواب ب-"

(٣) إِنَّهُ لَقُوْ أَنْ كَرِيْمٌ (ياره ٢٧، سورة الواقعيم آيت ٧٧)

ترجمه: "بشك يورت والاقرآن ب-"

(٣) لَآ الْمُوَالَّةُ اللَّهُ هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ( بإره ١٨ ، سورة المؤمنون ، آيت ١١٦)

ترجمه: ''كوئي معبوز نبيل سوااس كوزت والعرش كاما لك.''

(۵) إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيْم (ياره • ٣، سورة النَّو ير، آيت ١٩)

ترجمه: "ب شك يرزت والدرسول كايره هناب."

فاقدہ: پچھلی آیت میں رسول سے جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ آیاتِ مذکورہ میں متعدد چیزوں کوکریم کہا گیا ہے اجرکریم ،قر آن کریم ،عرش کریم اور جبریل کریم۔ہم کہتے ہیں محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم بلکہ ان دونوں کوملا کر بڑے فخر وناز سے کہتے ہیں:

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم میان دو کریم

یعنی اے رب تو کریم ہے، تیرارسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کریم ہے۔ بے شارشکر کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں۔

اس کے باوجودا گرکوئی شرک کے فتو کی کی بیاری میں مبتلا ہےتو..........؟

یبی فرق اللہ تعالیٰ کے اکثر اساوصفات میں جاری رہے گا اور بیفرق ہے بھی ضروری کہ اس کے سواکوئی چارہ کارنہیں توجس طرح ہمارا بیان کردہ مذکورہ بالا فرق سمجھ میں آئے گا تو مندرجہ بالا مسائل کو بھی اسی قاعدہ کے تحت لائے مثلاً علم غیب اور حاضر و ناظر اور نور کے لیے یہی کہنا ہوگا کہ علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اصل ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اولیا ہے کرام کو بھی ، جسے شرعاً کشف والہام سے تعبیر کیا جاتا ہے یہی فرق حاضر و ناظر میں ہے یہی فرق مسکہ نور میں ہے۔

فقطو السلام

مدينے كا بھكارى

الفقير القادرى محمر فيض احمدأوليني رضوي غفرله

# صدسالہ عرس اعلیٰ حضرت کی مناسبت سے نوری مشن کی ایک سالہ کارکردگی

[1] كنز الا يمان فى تىر جمة المقر آن كى اشاعت: نورى مشن نے اعلى حضرت كے شہرة آفاق ترجمة قرآن - كنز الا يمان - كاايك ايڈيشن الم ٢٠١٨ عيں شائع كيا ـ جوحسن طباعت و كتابت كا دل كش مرقع تھا ـ دوسرايڈيشن نشانِ اختر ممبئى كے ذريعے'' الفى قرآن مع كنز الا يمان وتفسير خزائن العرفان' شائع كيا ـ جس كى ہرسطرالف سے شروع ہوتی ہے؛ اس ميں عمده تزئين ، كتابت ، گراں كاغذ وخوب صورت جلد وطباعت كا خصوصى اہتمام ہے ـ يوں ہى مفتى علاؤالدين رضوى (ميراروڈ) نے مشن كے توسط سے كنز الا يمان كا ايك ايڈيشن شائع كيا ـ دھره دون سے كنز الا يمان كى قشيم ہوئى ـ متعدد شہروں ميں كنز الا يمان كى ترسيل كى گئى ـ

[۲] **تعلیمی لیکچوز**: ۲ راگست ۲۰۱۸ء کو ناسک کے جے ایم می ٹی پالی ٹیکنک کالجے اور نیشنل ہائی اسکول و جونیئر کالج میں اعلیٰ حضرت پر تعلیمی کیکچرز کا اہتمام ہوا۔ جہاں علامہ محمد ارشد مصباحی [بانی اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن انٹرنیشنل مانچسٹر] نے عمدہ ،سنجیدہ ،سلجھا خطاب کیا۔ جسے اسا تذہ وطلبہ نے پسند کیا۔اعلیٰ حضرت کا تعلیمی پیغام عام ہوا۔

[۳] طبی و فلاحی خدمات: صدساله عرب رضاً وغرب چهلم تاج الشریعه پرسهارا باسپیل میں ایک طبی کیمپ منعقد ہواجس میں دوسوسے زیادہ افراد نے استفادہ کیا۔متعدد آپریش بھی کروائے گئے۔ پورے سال متعدد مستحق مریضوں کو مالی مدد دی گئی۔متعدد شادیوں میں مستحق بچیوں کو جزوی مالی تعاون دیا گیا۔سالا نہ روایت کے مطابق میلا دشریف پر ۲۰۰۰ مستحقین میں''میلا دراشن کے''تقسیم کی گئی۔شہر کی ایک ٹئ بستی کی مسجد میں''جنازہ سیٹ' (ایلومینیم) فراہم کیا گیا۔

[4] اشاعتی خدهات: صدساله عرس اعلی حضرت کی نسبت سے اِن کتابوں کی اشاعت ہوئی:[۱] الوظیفة الکریمة ،اعلی حضرت[۲] سفینهٔ بخشش،حضور تاج الشریعه [۳] موجوده حالات اور مسلمانا نِ هند، بحرالعلوم [۴] غریبوں کے منحوار، پروفیسرمجر مسعوداحر[۵] گلشنِ خطابت، عبیدالله مصباحی [۲] مسلم مسائل اور خانقاهِ برکا تیه، مشاہدرضوی [۷] جدید وقدیم سائنسی افکار ونظریات اور امام احمد رضا، پروفیسرمجر مسعود احمد [۸] جشن میلا دالنبی سائلی اور خانقاهِ برکا تیه، میں، سیدمجر رضوان شافعی [۹] تابشِ تاج الشریعه، عبیدالله مصباحی [۱۰] رشکِ خوبانِ جہاں صلی الله علیہ وسلم ،مجرمیاں مالیگ [۱۱] و داع تاج الشریعه، علامة تمرالز ماں اعظمی

[4] ضخیم کتب کی فراہمی: تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، اصلاح، سوانح و دیگر در جن بھر عناوین اور کثیر مجلدات پر مشتمل کتابوں کے سیٹ معمولی ہدید میں فتاوی رضویہ، فقاوی مفتی اعظم، جہانِ امام احمد رضا، رسائل تاج الشریعہ وغیر ہم شامل ہیں۔ اس کام کو امام احمد رضا اکیڈی بریلی شریف کے اشتراک سے انجام دیا گیا۔ ملک کی لائبریر یوں، حامعات، علما ومشائخ کی خدمت میں مطبوعات کے سیٹ بھھے گئے۔

[۲] **ندوری مشن اسٹال: م**الیگا وَل فیسٹیول میں''نوری مشن اسٹال'' پرصد سالہ عرس کی نسبت سے ۲۰۰۰ سے زائد عناوین پر ہزاروں کتابیں نصف قیمت اور %۵۷ رعایت پرمہیا کی گئیں۔کئی اضلاع سے شائقین مطالعہ نے استفادہ کیا۔لاکھوں مالیت کی کتابیں ۸رروز میں عام ہوئیں۔

[2] سرون ملک اشاعت: رضااسلا مک ریسرچ سینٹر سمندری شریف پاکستان نے غلام مصطفیٰ رضوی کی ۲ رکتابیں صدساله عرس اعلیٰ حضرت پر شائع کیں۔ وسیم احمد رضوی کے ذریعے مزید کئی کتابیں تجھییں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کا مقالہ'' اُجالا'' جدید ترتیب کے ساتھ مشن سے شائع ہوا۔ جس کے اردو/ ہندی ایڈیشن کی اشاعت امام احمد رضا چریٹیل ٹرسٹ دہرہ دون سے ہوئی۔ ایک ایڈیشن رضائے مصطفیٰ اکیڈمی دھرن گاؤں سے چھپا۔ مشن کی اشاعت'نماز'' کے مزید دوایڈیشن شادی کی تقریب پر چھپے۔

[^] **حقالات**: درجنوں اخبارات ورسائل نے مختلف علمی مقالات کی اشاعت کی ۔ معارفِ رضا کراچی سمیت درجنوں رسائل میں کئی مقالے شاکع ہوں ئے۔

[9] اجتماع نسواں: ۱۳۱۱ کتوبر ۱۸۰۷ء بدھ کوخواتین کاعظیم اجتماع بعنوان''اصلاحی افکارِ رضا'' منعقد کیا گیا۔جس میں لٹریچرز کی تقسیم ہوئی۔جب کہاس سے ایک سال قبل صدسالہ عرسِ رضاً کی تقاریب کے آغاز میں بھی خواتین کی ایک بڑی محفل بسلسلۂ صدسالہ عرس اعلیٰ حضرت منعقد کی گئی۔